

# (Stone) $\overset{\text{?}}{\sim} 3$

تمل نا ڈو کے سنگ تراش آج بھی کام شروع کرنے سے قبل دعا کرتے ہیں اور پھروں کو کاٹنے کے لیے پہلے مادرِ زمین سے معافی طلب کرتے ہیں۔ بیدعا زمین کومٹھائی اور دودھ پیش کرنے اور پھر کوضائع نہ کرنے اور اس کا بھی غلط استعال نہ کرنے کے پچے وعدے پرختم ہوتی ہے۔

سنگ تراش اجھے پھروں کی کا نیں تلاش کر کے کا مشروع کرتے ہیں۔اس کے بعدان پھروں کو کاٹنے کا عمل شروع ہوتا ہے جو آخیں کسی چٹان سے در کار ہوتے ہیں۔ چٹان میں وقفے وقفے سے سیدھی لائن میں دھات کی میخیں گاڑ دی جاتی ہیں۔ چٹان کو گیلا کرنے کے لیے اس پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ دن اور رات کے درجہ مرارت میں تبدیلی سے چٹان سکڑتی اور پھیلتی ہے اور میخوں کی سیدھی لائن کے ساتھ ساتھ چٹان میں رفتہ رفتہ رفتہ شگاف پڑجاتے ہیں اور وہ بالکل صبح سِلوں یاسلیب کی شکل میں کٹ جاتی ہے۔

کام کرنے کے لیے پیچر کے ٹکڑے کا انتخاب فنکار کے لیے اس تخلیقی عمل کاسب سے دلچیپ پہلوہوتا ہے۔ وہ کس طرح فیصلہ کرتا ہے کہ استعمال کے لیے سب سے بہتر پھر کون سا ہے؟ فنکار پھر میں کن خصوصیات کو تلاش کرتا ہے؟ کیاوہ پھر کے رنگ یا ساخت یا بناوٹ یا اس کی ملائمت یا کرختگی کی طرف توجہ کرتا ہے؟ کیاوہ یہ سوچ سکتا ہے کہ بیکس قتم کا پھر ہے یاوہ چھوکر بیہ بتا سکتا ہے کہ بیتر اشے جانے کے مل کے بعد کیسا گے گا؟

## بچر کی قسمیں

ہندوستان میں پھرکی بے ثارت میں پائی جاتی ہیں۔ زم سنگ صابون (Soft soap stone) گرینائٹ کے برخلاف زم ہوتا ہے۔ سخت گرینائٹ دکن میں پائی جانے والی آتشی چٹان ہے۔ ہندوستان کے ثالی میدانوں کی رسوبی چٹانوں سے کئ قتم کے رنگین رینلیلے پھر اور صدیوں سے زمین کے بنچرہ کر انتہائی سخت ہوجانے والی متغیر (Metamorphic) چٹانوں سے سنگ مرمراور چونا پھر حاصل ہوتے ہیں۔ چٹانیں معدنیات سے اپنے خواص حاصل کرتی ہیں جن سے انھیں رنگ ، آب وتاب اور مضبوطی ملتی ہے۔

ابھرے ہوئے (relief) مجسم، هیلی بیڈ ، کرناٹک

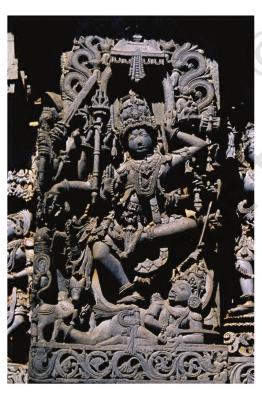



گرینائٹ میں گنگا کا نزول ، مهابلی پورم ، تمل ناڈو

چٹان کی سالماتی ساخت کا انحصارا س مل پر ہوتا ہے کہ چٹان کی تشکیل آتشیں عمل سے ہوئی ہے یارسو بی عمل سے جس کے ذریعے اس پر دانوں ، پرتوں اور نقوش کا اضافہ ہوتا ہے۔

ہر طرح کی چٹان ،خواہ وہ گرینائٹ ہو یاریتیلی ، کچھ خلقی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے جسے مجسمہ ساز اپنے فن کی تخلیق کرتے ہوئے نمایاں کرتاہے۔

پھر کی نوعیت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ مجسمہ کس طرح بنایا جائے اور وہی اس کے امرکانات بھی طے کرتی ہے۔ نرم سنگ صابون پر نازک اور پیچیدہ سنگ تر اثنی کی جاسکتی ہے جب کہ اچھی طرح دیے ریت اور ذرّوں کی پرتوں سے بنی نازک رسو بی چٹانوں کے ریتیلے پھر پر انتہائی سنجل کرکام کرنا ہوتا ہے کیوں کہ یہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔

ہرطرح کے پھر کی بے ثارت میں ہیں۔جیسلمیر کے سنہری مائل زردسے لے کر تھر ااور فتح پورسیکری کے نرم دانے داراور دھیہ دار پھر تک کئی تشمیں ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے مجسمہ سازان پھروں کو گذشتہ پانچ ہزار برسوں سے استعمال کرتے آرہے ہیں۔

کسی فنکار کے ہاتھوں مختلف پھروں کو تراشنے کا فرق مہابلی پورم کے گرینائٹ سے بینے مجسموں اور کھجورا ہومیں بینے میٹیلی مجسموں میں نظر آتا ہے۔ گرینائٹ کے سخت پھرکو جنوبی ہند میں مندروں کی تغییر اور گھریلوساز وسامان جیسے سل بیّے وغیرہ کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔ ہندوستان کے ہر خطے میں دستیاب پھروں کی کواٹی اپنی شکل وصورت اور وضع قطع میں مختلف ہے۔

تراشنا (carving) ایک ایساعمل ہے جس کے تحت اصل کھوس مال میں سے خاکے کاٹے یا چھیلے جاتے ہیں۔

## فنتراشي

پھر کے انتخاب کے بعداس کی کٹائی اور مجسّے کی تراش کے لیے پیائش کی جاتی ہے۔سنگ تراثی ایک مشکل عمل ہے جس سے جس سے جس سے جس میں اصل ہے جس میں اصل کھوں پھر میں سے شکلوں کو کا ٹایا زکالا جاتا ہے۔

مطلوبہ صورت بنانے کے لیے پھر کے ایک جھے کوچینی کی مدد سے تراشتے ہوئے کنگریاں نکالتے رہتے ہیں۔ پھر تراشنے کے بعد کنگریوں کو واپس پھر میں نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ فنکار کو جامع اور قطعی طور پر معلوم ہونا جا ہے کہ اسے پھر کو کتنا تراشنا ہے اور کتنی کنگریاں نکالنی ہے۔ اس عمل میں غلطی کی کوئی

### پتھر کے کام کی اقسام

پھر کی اشیامیں گھر بلوسامان جیسے پیالے، پلیٹیں، سِل بٹے اور مکانوں کی تعمیر میں کام آنے والےستون اور بریکٹ شامل ہوتے ہیں۔ پھر جیسے ٹھوس سامان کی صورت میں بنائی جانے والی اشیا کی ایسی مزید درجہ بندی کی جاسکتی ہے جس سے ان کے تکنیکی پہلوؤں کی وضاحت ہوتی ہے۔

- ♦ آگےکوا جرے ہوئے جسے
- ♦ گولائی میں تراشے ہوئے سہ ابعادی مجسم

گنجائش نہیں ہوتی کیوں کہ ایک مرتبہ پھر کاٹنے یا تراشنے کے بعداسے واپس اس جگہ نہیں لگایا جاسکتا۔ تیار مجسمہ کی شکل وصورت ، شگاف کے سائز اور تراشیدہ مجسم میں لگائے جانے والے زیورات کے سیحی زاویے ک پیشگی منصوبہ بندی کے لیے درکار باریک بینی کا تصور کیجیے۔ جب ہموار کرنے کا کام ختم ہوجاتا ہے تو باریک اوز ارول کی مددسے جزئیات کوتراشا جاتا ہے اور پھر پھر کوشیقل کیا جاتا ہے ۔ بعض پھرول کوالیے صیقل کیا جاسکتا ہے کہ وہ آئینہ کی طرح حیکے لگیں۔

زیسریسریسلیف: مها کاپیجاتک ، بهارهٹ ، مدهیه پردیش

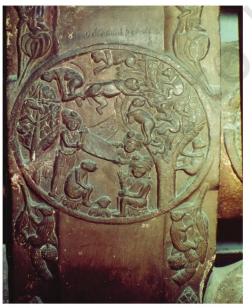



اجرے ہوئے (relief) جسے کے پینل: اجرے ہوئے جسموں میں صرف ایک طرف سے پھر کو ہوئے جسموں میں صرف ایک طرف سے پھر کو تراش کم گہری یا زیادہ گہری ہو سکتی ہے تاہم دوسری سمت ہموار ہوتی ہے اور عام طور پر عمارت کے تعمیری کام میں نصب ہوتی ہے۔ قدرے ہلکی بُنت کاری 3 - 1 سینٹی میٹر گہری اور اونجی ہوسکتی ہے۔ بُنت کاری تقریباً سہ ابعادی جسمے کے مانند بھی نظر آسکتی ہے۔

سه ابعادی مجسمه: لال ریتیلے پتھر میں وشنو کے دھڑ (torso) کا مجسّمه، متھرا، اتر پردیش 30 ہندوستان میں دستکاری کی زندہ روایات

سہ ابعادی مجسمے: اس طرح کے جسموں کو تمام سمتوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ انھیں آزاد کھڑے ستون کے طور پر استعال کیا جاسکتا ہے جبیبا کہ اشوک نے تبسری صدی قبل مسیح میں اپنی حکمرانی کے تمام عہد میں کیا۔

## مختلف ادوار میں سنگ تراشی

مدھیہ پردیش میں بھیم ہیٹ کا کے مقام پر پھر کے عہد کی گئی چٹانی پناہ گاہیں ہیں۔اس علاقے کے قدیم ہاشندے قدرتی غاروں میں رہتے تھے، انھوں نے باریک اوزار بنائے نیز عقیق اور دیگر پھروں سے چھماق بھی بنائے۔ یہ چھوٹے چھماق اورعدگی سے تراشے گئے تکی اوزار ہندوستانی سنگ تراثی کی قدیم تاریخ کے ابتدائی شمونے ہیں۔ مہاراشٹر کے ابلورا میں ہندو، بودھاور جینی کچھا کئیں ہیں جنھیں چٹانیں کاٹ کر بنایا گیا ہے۔نویں صدی کا ایلورا کا کیلاش مندرایک مکمل مندر ہے جسے ایک قدرتی پہاڑی کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ درحقیقت یہ مندر پہاڑی کے ایک واحد جھے کو کاٹ کر بنایا گیا وسیج وعریض مجسمہ ہے۔سنگ تراشوں نے او پری جھے سے کام کا آغاز کیا اور بلند چھت سے شروع کر کے، کھڑکیاں اور درواز دے بناتے ہوئے نیچ تک چلے آئے۔درواز وں سے لوگ ایسے ہالوں میں داخل ہوتے ہیں جہاں بے شار جسے موجود ہیں۔

كيلاش ناته مندر كا منظر ، ايلورا

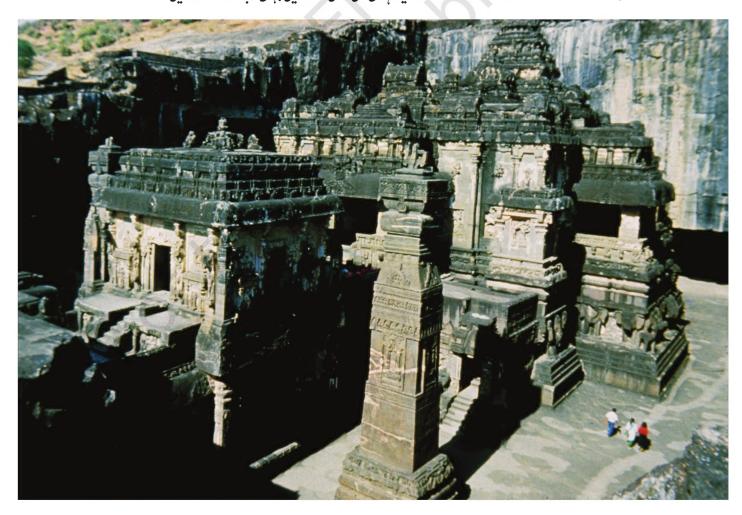



عہد وسطی میں محلوں اور مقبروں کی آرائش کے لیے جیومٹری
کی اشکال اور پھولدار ڈیزائنوں کے لیے پھر کی سلوں کا
استعال کیا گیا۔سولھویں اورستر سویں صدی میں مغلوں نے دنیا
کی خوبصوت ترین عمارتی نمونوں میں شامل چند عمارتوں کی تعمیر
کرائی جیسے آگرہ کا تاج محل سنگی آرائشوں کی گئی قسمیں ہیں
جیسے سنگ مرمر کی جالیاں جو پھر کی واحد سل کوتراش کر
بنائی جاتی ہیں ۔ ان جالی دار روثن دانوں سے روشنی اور ہوا
دونوں کی آمدورفت ہوتی ہے۔

ایک سنگ نزاش کوسنگ مرمر کی یار بتیلے بیتر کی سلوں پر

تراشیده سنگِ مرمر کا تراشنا ، تاج محل

مرضع کاری کے لیے ہموار پھر کی سِل پرالگ الگ خانوں کی شکل میں تراش کرنقوش ابھارنے پڑتے تھے۔ اس کے بعد بیش قیمت پھروں کونقوش کے عین مطابق تراشا جاتا تھااور خانوں میں ان پھروں کی جڑائی ہوتی تھی۔ تاج محل میں مرضع کاری کا کام اتناعمہ ہے کہ ایک پھول کو بنانے کے لیے بیس سے زیادہ قیمتی رنگین پھر استعال کیے گئے ہیں۔

جالي كا كام ، سو لهويل صدى ، سدّى سيّد مسجد ، احمد آباد

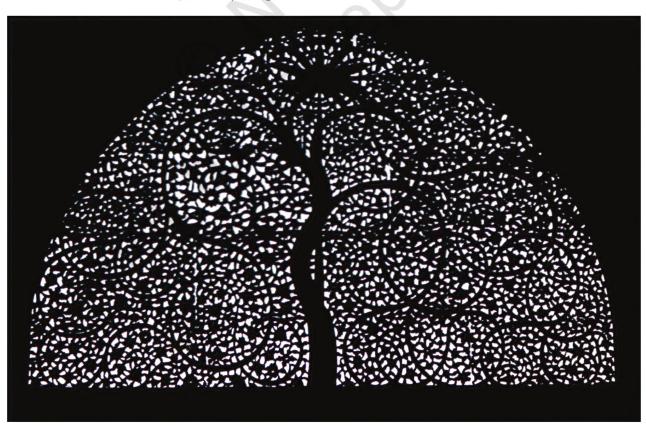

## پیچرسے بنی اشیا



راجستھان فیس جالی کے کام اور گھریلونٹمیرات میں زرداور گلائی چونے کے پیٹر اور سنگ مرمر کے استعال کے لیے مشہور ہے۔ جے پور میں بھی سنگی جسمے ملتے ہیں۔

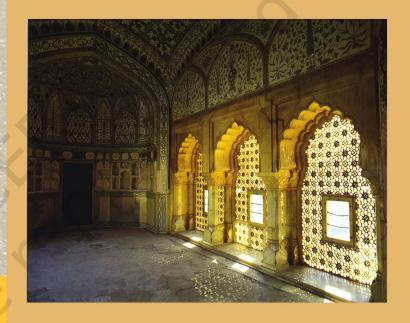

کرنا مک ریاست میں مختلف پھروں سے تراشے گئے جسے ، دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ، زیورات ، پیالے ، گلدان اور کتابیں رکھنے کے لیے سنگی الماریاں ریاست میں دستیاب مختلف پھروں سے بنائی جاتی ہیں۔



مدھیہ پردیش میں نرمدا کے ساحل پر بھیڑا گھاٹ کی نرم سنگی چٹانوں سے دستکاروں کو خام مال دستیاب ہوتا ہے۔ جن کو تراش کروہ سنگی سلیں، جسمے اور صندوق ہناتے ہیں۔

اتر پردیش چینی پھر کی اشیا بنانے والی اور انھیں برآ مدکرنے والی ہندوستان کی سرکردہ ریاستوں میں سے ایک ہے۔ نرم سنگ مرمر اور کی رنگوں والے نرم دھاری دار گوراہاری پھروں پرقیتی پھروں کی مرضع کاری کی جاتی ہے۔آگرہ میں مرصع میزیں، پلیٹیں اور دیگر آ راکثی ساز وسامان بنایا جا تا ہے۔







ممل ناڈو: مہابلی پورم جیسے کئی مقامات پر سنگ تراثی کے مشہور مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں ایک تربیتی اسکول میں کئ نو جوان فنکارول کوسنگ تراشی کی روایتی تکنیک اور مجسمه سازی کی تربیت دی جاتی ہے۔



اڑیسہ میں پوری کے مقام پر کام کرنے والے کندہ کار خاص طور پر غیرصاف شدہ ابرق (Soapstone) پر کام کرتے ہیں۔مندرول کی تعمیر میں سخت ترین بچر کا استعال کیا گیاہے۔منگل پور کے روایق سنگ تراش نیم پخته سیابی مائل پقر سے روز مرہ کا موں میں استعمال ہونے والی چیزیں بناتے ہیں اوراس برخوبصورت یالش کرتے ہیں کھیچلنگ کے سیاہی ماکل پھر سے شہروں کی منڈیوں میں فروخت ہونے والی چیزیں جیسے صندوق اورپیپے، پیالے اور گلدان بنائے جاتے ہیں۔

ایک زمین دار کے گھر میں مرصّع ستون کی جزئیات ، چیتی ناڈ ، تمل ناڈو

## وستکاری کے سریرست

آنند کے۔ کمارسوامی نے اپنی کتاب بعنوان 'دی انٹین کرافٹس مین' میں ہندوستان اورسری لئکا کے ان دستکاروں کے بارے میں لکھا ہے جن کا انھوں نے بیسویں صدی کی ابتدا میں مشاہدہ کیا تھا۔ انھوں نے دستکار فرقوں کی مندرجہ ذیل درجہ بندی کی ہے:

- ♦ وه جوگاؤل میں رہتے ہیں اور وہیں کام کرتے ہیں
- ♦ وه جوگاؤل گاؤل اورقصبه قصبه گھومتے رہتے ہیں
- ♦ وه جوقصی میں رہتے ہیں اور وہیں کام کرتے ہیں
- ♦ وه دستکار جنصیں حکمرانوں نے شاہی کارگاہ میں مقرر کیا تھا

گاؤں: کمہار، بڑھئی، مجسمہ ساز، معمار اور سُنارا کثر گاؤں کے متعین کردہ حسّوں میں بنے اپنے اپنے مکانوں میں رہتے تھے اور کام بھی کرتے تھے۔ گاؤں کا ہرآ دمی مقامی دستکاروں سے واقف تھا اس لیے آھیں اپنے بائے کاموں پراپنے دستخط کرنے یا نشانی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ججمانی نظام اس بات کو یقینی بنا تا تھا کہ مورو فی فزکارروایتی رشتوں کی بنا پر غلبہ والے زراعتی گروپوں سے وابستہ رہیں۔ یہ ایک مورو فی اور علامتی رشتہ تھا جس کے تحت فزکار، زمیندار طبقے کے زیر گرانی، ان کے فراہم کردہ تحفظ میں کام کرتے تھے۔ تہوار کے موقع پر زمیندار اور ججمان کمہاروں سے تقریبات میں استعمال ہونے والے برتن اور دیے بنوا تا اور بدلے میں اُستعمال ہونے والے برتن اور دیے بنوا تا اور بدلے میں اُسے منہ مرورت اور سے تقریبات میں استعمال ہونے والے برتن اور دیے بنوا تا اور بدلے میں اُسے منہ وردت اور سائز کے مطابق اسے تیار کردیتا۔

خانہ بدوش دستکار: بعض دستکار جیسے کہ لوہار آج بھی خانہ بدوش دستکار ہیں جوگاؤں گاؤں گھوم کر لوگوں کے کام کرتے ہیں اور ہر جگہ اتنا ہی وفت گزارتے ہیں جتنا ضروری ہوتا ہے۔ایسے دستکار فرقوں کو بطور اجرت اناج ،غلہ، کپڑے اور رقم دی جاتی ،اس طرح انھیں غذا کے لیے زمین جوننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور وہ اپنی دستکاری کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھ سکتے تھے۔

قصبے میں: گاؤں میں فنکارایک خاندان کی طرح کام کرتے تھے جب کہ قصبوں میں انفرادی فنکاروں نے اپنے مفادات کے تحفظ اوراپنے کام کی معیار کو برقر ارر کھنے کے لیے انجمن بنار کھی تھی ۔ بیانجمن، گروپ اور اپنے بیشہ ورانہ مفادات کے تحفظ کے علاوہ غلط کام کرنے والوں کو سزادیتی، قیمتیں طے کرتی اور کام کے معیار کو برقر اررکھتی تھی۔قصبوں میں فنکاروں کوز مین یاز مین کی پیداوار بھی بطورا جرت دی جاتی۔

درباروں میں : زمانه قدیم ہی سے حکمرال مشہور فنکاروں اور دستکاروں جیسے مجسمہ سازوں کواس بات کے

اجنتا کی طرح ہندوستان کی بیشتر تعمیراتی وراثت کی تخلیق فنکاروں کے گلڈنے (Guilds) کی ہے

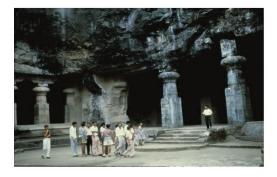

لیے راغب کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ ان کے درباروں کے لیے کام کریں۔فنکاروں کے خلیقی شاہ کارہمیں گزرے وقتوں کی ثقافتوں اور ادوار کا تصور مہیا کراتے ہیں۔حکرال بیہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ بہترین معماروں اور مجسمہ سازوں کو اپنے دربار میں جگہ دینے سے ان کی سلطنت کوئی معنوں میں فروغ حاصل ہوگا۔وہ جان گئے تھے کہ عظیم الثان عمارتوں ،مقبروں اور مجسموں کی تغییر سے دور دراز مقامات اور ملکوں تک ان کی شاہی دستاویزات میں اُن فنکاروں کوعطیے اور تخفے دیے جانے شان وشوکت کا پیغام پہنچ گا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی شاہی دستاویزات میں اُن فنکاروں کوعطیے اور تخفے دیے جانے کا میں مہارت بھم پہنچائی۔

جوفنکارخودکودربارسے وابسة کرلیتے اضیں شاہی کارگاہوں میں روزگار کے ساتھ خصوصی مراعات بھی حاصل ہوتیں۔تفویض کردہ کام کے لیے نہ صرف اجرت کی شکل میں جنس بلکہ عطیے میں زمین بھی دی جاتی۔ ایک بودھ مٹھ میں کندہ جیتونرا ماسنسکرت (نویں صدی کا نصف اول) کے دیکار ڈے مطابق:

"گاؤں میں عمدگی سے پتھر کاٹنے والے اور ماھر بڑھئی ھوں گے جو مندروں کی تجدید کاری کے لیے وقف ھوں گے وہ تمام ....اپنے اپنے متعلقہ کاموں میں ماھر ھوں گے۔ ان میں سے ھر ایک کو اپنا گھر بار چلانے کے لیے ڈیڑھ کیری (زرعی زمین) دی جائے گی .... احاطه کی ھوئی زمین کا ایک حصّه اور ایک حنا (یا خشک زمین کا ایک تکوا) ان میں سے ھر ایک کو دیا جائے گا تاکه وہ عمدہ اناج پیدا کرسکیں۔" ایک ٹکوا) ان میں سے ھر ایک کو دیا جائے گا تاکہ وہ عمدہ اناج پیدا کرسکیں۔" آنند کے ۔ کمار سوامی، دکائڈ ن کرافش بین

بادشاہ اکبر کے شاہی روزنامچے کے ریکارڈ سے پیۃ لگتاہے کہ فنکاروں کوان کے کاموں کے لیےادائیگی کی جاتی اور کوئی نایاب چیز بنانے پر بادشاہ خوش ہوکرانھیں خصوصی اعز ازات سے نواز تے۔

ماہر فنکاروں کومحلات کی کارگاہوں اور بڑے زمینداروں کے گھروں سے وابستہ کرنے کا رواج انیسویں صدی تک جاری رہا۔

"مشرق میں امرا، شہزادوںاور دولت مند طبقے نے ، جو وسیع نظام کے اعلیٰ سرپرست

تھے، اُن تمام لوگوں کو اپنے محلوں اور گھروں میں جمع کر لیا تھا جنھوں نے اپنی تیار کردہ چیزوں میں مھارت کے لیے بڑا نام کمایا تھا ۔ان لوگوں کو ایک مقررہ تنخواہ اور یومیہ خوراک ملتی تھی۔ وہ اپنے کاموں میں جلد بازی بھی نہیں کرتے تھے کیوں کہ ان کے پاس نجی مانگ کو پورا کرنے کے لیے بھی خاصا وقت تھا ۔"

\_ جارج سى\_ ايم\_ بر ڈوو ڈ، انڈسٹر مل آرٹس آف انڈیا

آج کی تاریخ میں سنگ تراشوں کے سر پرست کون ہیں؟ کیادیمی علاقوں اور شہری مراکز میں

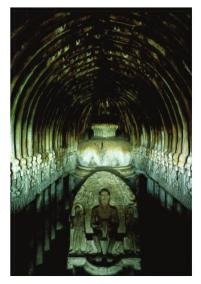

چیتیه پو جا هال ، اجنتا ، مهاراشٹر

اکبر کے حکم سے تیار کردہ سلیم چشتی کے مزار کا سنگ مر مر کا گنبد، فتح پور سیکری، آگرہ

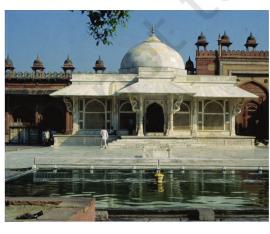

736 مندوستان میں دستکاری کی زندہ روایات



ھندوستان کے ہر خطے میں الگ طرز کی تعمیرات رو نما ہوئیں \_ لکشمی نرائن مندر ، چمپا ، ہماچل پردیش

ان کو ملنے والی اجرت الگ الگ ہے؟ آج دستکار فرقے کس کس طرح کی مشکلات کا سامنا کررہے ہیں؟ میہ چند سوالات ہیں جنھیں یو چھنا اس لیے ضروری ہے تا کہ ہندوستان میں دستکاری کے شعبے کی صورت حال کو سمجھا جا سکے۔

## ایک فنکار کے طور پرنشو ونما

فنکاروں کے کسی خاندان میں رہنے اور پرورش پانے والا ایک کم عمر بچہ بھی اپنے والدین یا دادا دادی سے معلوم ہوتا مہارت اور طور طریقے سکھ لیتا ہے۔ کسی کمہار کے گھر میں پرورش پانے والے بچے کو بچپن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مٹی کو کس طرح ملایا جائے اور وہ مٹی کی مختلف قسموں کے لیے حتا س بھی ہوتا ہے اور ان سے واقف بھی ، مثال کے طور پروہ سونگھ کر پہچپان لیتا ہے کہ آیا وہ خشک مٹی ہے یا گیلی یاوہ پکانے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح کی واقف بھی نے سے نشو ونمایانے والی حسیت تقریباً فطری اور بناکسی تربیت کے ہوتی ہے۔

ہندوستانی فنون لطیفہ اور دستکاری کے ناقدین کے مطابق ہندوستانی فنکاروں نے اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے اوزاروں کی ایجادیا آلات سازی کے تجربے کرنے یا کم محنت والے آلات تیار کرنے کی کوشش خال خال ہی کی ہے۔ اوزاروں کو کم سے کم رکھنے کے باوجود عمدگی ومہارت کے ساتھ منزلِ کمال تک پہنچانے کے عمل کواتنا ہی اہم سمجھا گیا جتنا کہ خود کام کو۔ ہندوستان میں 5000 برسوں سے جن مہارتوں کا رواج ہوان پر آج بھی عمل کیا جارہ ہے۔ آج کے فنکارخواہ وہ سنگ تراش ہوں یا چوب کار ،کمہار ہوں یا بنکر ، اس تکنیک اور طریقے سے کام کرتے ہیں جس سے ان کے آباواجداد کیا کرتے تھے۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبکسی چیز کو بنانے کا آسان طریقہ رواج پا گیا تو وہ صدیوں تک برقر ارر ہااور دستکاری کے اصل مقصد کے حصول کے لیے سب سے غیر پیچیدہ طریقۂ کاربن گیا۔ شاید وقت بچانے والے آلات ، مختلف مراحل میں مزدوری بچانے والی تکنیک تلاش کرنا دستکار فرقوں کا مقصد نہیں تھا جیسا کہ کیرالا کے ایک معروف لکڑی پر کندہ کاری کرنے والے دستکار نے اپنے مشاہدے کے بیان میں وضاحت کی ہے (ذیل میں باکس کی عبارت کو ملاحظ فرما کیں)۔

انھوں نے اپنے والد کے ساتھ تربیت حاصل کی تھی اور بیان کیا ہے کہ بیتر بیت کس قدر طویل اور مشکل تھی۔ ان کا خاندان کیرالا کے قدیم رقس پر بینی ڈرامے کر شنائم کے لیے لکڑی کے کھوٹے (ماسک) بنا تا تھا۔ انھوں نے بتایا کہ بچپن میں وہ اپنے والد، کے ساتھ کام کرتے تھے جو ان کے استاد بھی تھے، وہ انھیں ہدایات دیتے کہ کرشن کے کردار کے لیے کھوٹے پر کس طرح کی کندہ کاری کرنی ہے۔ وہ سادہ سے اوز ار، چپنی ، ہھوڑی اور مختلف قتم کے کھر چنے کا اوز اراستعال کرتے تھے۔ ان کے استاد انھیں بار بار کرنے کو کہتے رہتے ۔ اس بات کوسات سال گزر گئے ۔ استادان سے بار بار مشق کرنے کو کہتے ۔ آخر کارایک دن انھوں نے بیٹے کود کھے کراطمینان ظاہر کیا کہ اس نے اپنے بنائے ہوئے کئری کے کھوٹے میں کرشن کے تصور، دیوتا کے بھاؤیا باطنی اظہار پر گرفت حاصل کرلی ہے۔ اس طویل عمل کے ذریعہ بیٹے نے نہ صرف بید کرکڑی پر مذبت کاری میں مہارت حاصل کرلی بلکہ وہ اپنی دستگاری کے ذریعہ دقیق فلسفیا نہ تصور ات کے اظہار کے قابل بھی ہوگیا۔

انیسویں صدی کے اختیام پر جب مشینوں اور تکنیکی تربیت نے اس قدیم نظام کی جگہ لے لی تو کمارسوا می جیسے کئی دانشوروں نے والدین سے ملنے والی اس تعلیم کے نتم ہوجانے اور ثقافت نیز دستکاری کی زندہ روایت کا سلسلہ موقوف ہوجانے کے بارے میں لکھاہے:

… کیوں کہ مشرق میں استاد اور شاگرد کے درمیان عقیدت مندی کا ایک عجیب و غریب رشتہ ھے اور ایسا خیال کیاجاتا ھے کہ استاد کا راز ، ان کا حقیقی داخلی طریقه کار ، وھی شاگرد بہتر طور پر سیکھ سکتا ھے جو ان کی ذاتی خدمت کے لیے خود کو وقف کردے ، اس طرح همیں ایک ماھر اور ایک نو آموز کے مابین خوب صورت شفقت سے بھر پور رشتہ ملتا ھے جو کسی مصروف پروفیسر کے معاملے میں نا ممکن ھے جو کسی تکنیکی اسکول میں ایک ہفتے میں چند گھنٹوں کی ایک کلاس لیتا ھے ...

\_\_ آنند کے \_کمار سوامی، دی انڈین کرافش مین

کمارسوا می کاماننا ہے کہ اہلی خاندان کے ساتھ رہ کر اور کام کر کے بچے کاروبار کے فیتی راز سیھے لیتے ہیں، وہ اس ثقافت اور سم ورواج کواچی طرح سمجھے لیتے ہیں جن سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ ان رسموں اور تہواروں سے واقف ہوجاتے ہیں جن کے لیے ان کی دستکاری کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان فلسفیا نہروا تیوں کو بھی جان لیتے ہیں جن سے ان کا کام فن کا نمونہ بن جاتا ہے ۔ تہواروں اور رسموں میں شریک ہوکر، دادی ماں سے داستا نیں اور کہانیاں سن کر بچے ان مجسموں کے مافی الضمیر سے آگاہ ہوجاتے ہیں جواسے آگے چل کر بنانے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی تعلیم آج کے تکنیکی یافن سے متعلق اسکولوں میں دستیا بنہیں ہے۔ یہ گرو سے چیلے اور والدین سے استاد کا نظام تھا جس نے ہندوستانی فنون کو برقر اررکھا اور اعلی در ہے تک پہنچایا۔

## عصري تقاضے

مہابلی پورم میں جسمہ سازوہی مخصوص جسمے بناتے ہیں جن کے بارے میں انھیں لگتا ہے کہ ان کی مانگ ہے۔وہ مختلف تنظیموں جیسے مندروں سے ملنے والے آرڈروں پر بھی جسمے بناتے ہیں۔ جسمہ سازی کی روایتی اقسام کہی جانے والی مور تیاں مثلاً مختلف قتم کے دیوی، دیوتا، گن پتی اور دوسری ندہبی مور تیوں کی بھی کافی مانگ ہے۔اس کے پس منظر میں کالج برائے روایتی فنون اور فن تغییر ہے جہاں مجسمہ سازی اور فن تغییر کی تعلیم دی جاتی ہے۔وہ ملکی اور غیر ملکی منڈیوں بالخصوص کوریا اور جاپان کے لیے لوحِ مزار کی برآ مدات کے لیے مختلف معاہدے کے میں۔

اب تقریباً ملک بھر میں ایک ابھرتی ہوئی تغییراتی صنعت موجود ہے۔ اپنے مکانات میں صرف سیمنٹ اور کئریٹ لگانے کے علاوہ لوگ اب'' فنشنگ'' کے نام پر کچھزیادہ چاہتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کے لیے اسی



ھمارے عہد کے ستون کا نچلا حصّه (اوپسر) اور ایک مجسّمه (نیچے)، مهابلی پورم، تمل ناڈو

چندوستان می*ن دستکاری کی زنده روایا*ت



چیزیں پیند کرتے ہیں جوخوبصورت ہونے کے ساتھ روایتی اور جدید فنون کانمونہ بھی ہوں۔ تراشیدہ پھروں نے اندرونی اور بیرونی دونوں ہی جگہ پراپنے لیے جگہ بنالی ہے۔ انھیں تغییراتی کاموں میں ،فن پاروں اور روایتی اور جدید ڈیزائن کے طور پراستعال کیا جاسکتا ہے۔ پھرکو دیگر سازوسا مان کے امتزاج کے ساتھ کئی طرح استعال کیا جاسکتا ہے۔

نئ نئ چیزیں تب سامنے آتی ہیں جب خریداریا ڈیز اکنراور دستکار کے درمیان سرگرم تال میل ہو۔ دستکار کو گا کہ کی مانگ کو سمجھنا ہوتا ہے اور خریداریا ڈیز اکنر کو خام مال ، اس کی خصوصیات اور دستکار کے دائرہ کار کی حدود کا ندازہ لگانا ہوتا ہے۔

ایک اوراہم پہلوقیت کا ہے۔ بلاشبد دستکارالی چیز بنانا اور پیچنا چاہے گا جوستی سے ستی ہے اور مہنگی سے مہنگی فروخت ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ قیمت اس طرح تجویز کی جائے کہ دستکار کوزیادہ سے زیادہ منافع مل سکے اور گا ہک کے لیے یہ قابلِ خرید قیمت پر دستیاب ہو۔ اس کی سادہ ہی مثال پورٹیکو میں لگنے والے تر اشیدہ ستون ہو سکتے ہیں۔ سادہ ستون سے لے کر تر اشیدہ ستون تک کی قسمیں دستیاب ہونی چاہئیں تا کہ وہ گا ہک کے ذوق اور بجٹ کے موافق ہوں۔



- 1۔ کی خی مٹی کے مقابلے پھر کی فطری خصوصیات کیا ہیں؟ پیخصوصیات ان تکنیکوں کا تعین کیسے کرتی ہیں جن کا استعمال ایک قسم کے خام مال پر کیا جاسکتا ہے اور دوسر فیسم کے مال پر نہیں کیا جاسکتا ؟
  - 2\_ قديم نظام مريتي كامواز نه جديد نظام سے يجھے۔اشيا كى تخليق براس نے كيااثر ڈالا ہے؟
- 3۔ آتشیں، رسوبی اور متغیّر، پھر کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ہرا یک کی اپنی خصوصیات ہیں۔ دستکار کا اپنی خصوصیات ہیں۔ دستکار کی کوفروغ دینے کے لیے ان خصوصیات کوئس طرح استعمال کرتا ہے؟ (مشال: اپنی تختی کی بنا پر گرینا کئے کو تمل ناڈو کے مہابلی پورم میں لافانی قدرو قیمت کے حامل مندروں کی تغییر میں استعمال کیا گیاہے)
- 4۔ کمار سوامی نے کمر ہُ جماعت میں سکھنے اور کسی روایتی دستکار کی شاگر دی اختیار کر کے سکھنے میں فرق بیان کیا ہے۔ جماعت کی تدریس کے اپنے تجربے کا دستکار برادر یوں کے ساتھ وقت گزار نے کے اپنے عملی تجربے سے مواز نہ کیجے۔ کیا آپ کمار سوامی کے خیالات سے اتفاق رکھتے ہیں؟
- 5۔ دستکاری اور تغییرات کے شعبے میں پھر کے استعال کی وجہ سے کاریگروں کی صحت پر پڑنے والے مکنہ مضراثرات اور ماحولیاتی نقصانات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
- 6۔ تعمیراتی صنعت کے زبر دست فروغ ہے، جس میں متوسط درجے کے ہرگھر میں عنگی فرش اور گرینائٹ کے کا وُنٹر بنائے جارہے ہیں، پھر کے ذخائر ختم ہوجائیں گے۔مندرجہ ذیل نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک قانونی بل بنائے یا مقامی اخبار کے لیے ایک مضمون کھیے:
  - کھدائی اور کان کنی سے جنگلاتی زمین کا تحفظ
  - کتیروں تک رسائی کے لیے دستکاروں کے حقوق کا تحفظ
    - عمارتوں میں پھر کی جگہ کسی متبادل سامان کی تجویز ۔